# ابنی تربیت کسیے کریں؟

خرم مراد

#### ترتيب

| ۵          | ٥دياچ                                  |
|------------|----------------------------------------|
| 9          | (۱) تربیت کامفهوم و مقصود              |
| 9          | واہمیت اور محبوبیت کیوں؟               |
|            | ۵ تربیت کامقصود، جنت                   |
| ۱۵         | ٥ كيسوئى كافيصله                       |
| 14         | ٥ بركات وثمرات                         |
| 14         | ٥ جامعیت                               |
| IA         | ه پېلاقدم                              |
| 19         | (۲) تربیت آسان ہے، بالکل بس میں ہے     |
| <b>r</b> • | ٥ آسان كيول مونا جاسي؟ امتحان كا تقاضا |
| rr .       | ٥ رحت وعدل البي كا تقاضا               |
| •          | ہ آسانی کے پہلو:                       |
| rm         | و فطرت انسانی سے مطابقت                |
| 46         | صاری زندگی تربیتگاه ہے                 |
| 74         | ہ اختیار اور بس میں ہے                 |
| <b>17A</b> | ه اختیاری اور غیراختیاری               |
| ra         | ن راه زن فتنے اور مغالطے               |
| ۳.         | والتي طرح إن كلو                       |

| M           | (۳) اپناارادہ اور عمل شرط ہے                  |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ٣٢          | 🖸 تخلیق وامتحان کا تقاضا عمل کے بدلے کا قانون |
| **          | ہ کوئی چیز فائدہ نہ دے گی                     |
| mr          | <b>ە</b> شىطان كازور                          |
| ra          | ده توفیق الهی کی دست گیری                     |
| 74          | ہ صرف ارادہ اور سعی ہی مطلوب ہے               |
| <b>7</b> 2  | ٥اراده                                        |
| <b>m</b> 9  | ه سعی                                         |
| <b>/</b> ^• | ه حزب آخر                                     |
|             |                                               |

#### ويباچه

اپی تربیت کیے کریں؟ یہ ہماری زندگی کا انتہائی اہم سوال ہے۔ اتنا اہم کہ ساری زندگی کی ہمیشہ کی کا میابی یا ناکامی کا انتہائی اہم سوال زندگی بھر در پیش رہتا زندگی کی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا انتھارا سوال پر ہے۔ یہ سوال زندگی بھر در پیش رہتا ہے، کیوں کہ تربیت کی جبتو آخر دم تک کی جبتو ہے۔ یہ بڑا پریشان کن سوال بھی ہے۔ بار بار پریشان کرتا ہے، اور نئے نئے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں، پرانی ناکامیوں سے کسی طرح پیچا چھوٹے نہیں پاتا کہ نئی ناکامیاں دامن گیر ہوجاتی ہیں۔ آرز دیے دل اور مجبوب نظر کی جبتو میں نکلتے ہی قدم قدم پر رکاوٹیس سامنے آتی ہیں۔

ارادے کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، گر پہلاقدم اٹھاتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عزم و ارادے سے زیادہ کمز ورکوئی چیز ہی نہیں۔ پختہ عہد و پیان با ندھتے ہیں، کین دو چار قدم چلتے ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ لبے چوڑے منصوبے بناتے ہیں، سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ خواہشات کے جھڑ چلتے ہیں، سب کچھا کھاڑ چینے ہیں۔ جذبات کا طوفان اٹھتا ہے، سب بچھ خو ت کردیتا ہے۔ علم کی کی نہیں ہوتی، خوب معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز بدی، کین فیصلہ کن وقت آتا ہے تو سب بچھ بھول جاتا ہے، نیکی ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور برائی میں پڑجاتے ہیں۔ تو بداستغفار کرتے ہیں، پھروہی گناہ دوبارہ کرتے ہیں اور باربار کرتے ہیں۔

ایسے میں مایوی کے تاریک سائے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمت جواب دیے گئی ہے۔ حوصلے پست ہونے لگتے ہیں۔ بہانوں ادرعذرات کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کوشش ادر عمل کی باگ ہاتھ سے چھوٹے گئی ہے۔

#### پھردل بے معنی چیزوں کی تلاش شروع کردیتا ہے۔

''کوئی نسخدالیا ہو کہ اراد ہے اور عزم میں کبھی کمزوری نہ آئے ، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے ، ایک دفعہ تو بہر کرلیں تو گناہ دوبارہ سرز دخہ ہو۔' حالاں کہ ایسانسخہ تو فرشتوں کی فطرت میں ود لیعت ہے، پھر انسان کی کیا ضرورت تھی۔ یا کوئی ایسا مرد کامل مل جائے جو ہا تھ پکڑے اور بیڑا پار کراد ہے۔ کسی کی توجہ بھی کی فظر بھی کہ عالی ہو کہ کوشش اور مجاہدے کے بغیر بھی تربیت ہوجائے لیکن سوچنے والے بیہ بات نہیں سوچنے کہ ایسے مرد کامل تو انبیاعلیم السلام بھی نہ تھے۔ پھر جب ان تمام چیزوں میں ناکامی ہوتی ہے ( کیوں کہ ایسی امیدیں باند صفح کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے) تو ہم اپنی حالت پر قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں ، اس کے عفو و کرم سے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے) تو ہم اپنی حالت پر قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں ، اس کے عفو و کرم سے امید لگا لیتے ہیں ، تربیت کے سارے عزائم اور منصوبے ... جواکثر خواہشات سے زیادہ اور پھر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللے نہیں ہوتے ہیں اگر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ پھر کسی اور طرف بھی نکل جاتے ہیں بلکہ اللے نہیں ہوتے ہیں جی بھر جاتے ہیں بلکہ اللے یاؤں واپس بھی پھر جاتے ہیں۔

ان مسائل اور کیفیات و واردات کی وجوہ مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں تربیت اور تغیرسیرت کے تضورات و منہوم کے بارے میں غلط فہیاں ہوتی ہیں۔ کہیں ان کے بارے میں غلط تو قعات اور نا قابل حصول معیارات ہوتے ہیں۔ کہیں صحیح طریقوں کاعلم نہیں ہوتا۔ بینہیں معلوم ہوتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کیسے آ کے بڑھیں۔ کہیں کم زوریوں اور برائیوں کے سرچشموں سے غفلت ہوتی ہے۔ کہیں گم راہ کن محرکات کائل کھلا رہتا ہے، اور ہم فرش خشک کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

اس طرح ہمیں بار باراییا لگنے لگتا ہے کہ تربیت سے زیادہ دشواراور مشکل کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، بلکہ شاید تربیت کرنا ہمارے بس میں ہی نہیں۔

''اپنی تربیت کیے کریں''؟ میں، میں نے اسی انتہائی اہم اور پریشان کن سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جو کام انتہائی دشوار اور ناممکن سالگنا ہوا ہدینے کی کوشش کی ہے کہ جو کام انتہائی دشوار اور ناممکن سالگنا ہے، اس کی بید حقیقت کھل جائے کہ وہ بڑا آسان کام ہے اور اسے بڑا آسان ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور جو کام ہم محض خواہش اور تمنا سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ یقین بھی

حاصل ہوجائے کہ وہ کام ارادے اور عملی کوشش کے بغیر ہونہیں سکتا۔ ایسی عملی کوشش جوساد ابھی ہے، آسان بھی اور بالکل آپ کے بس اور اختیار میں بھی۔

تربیت، اپنی زندگی کی باگ ڈوراور چارج خورسنجال کر ،خودہی کرنے سے ہوتی ہے۔
یکھن کتابیں پڑھنے ، درس اور وعظ سننے ،کورس اور پردگرام میں شریک ہونے ، اور بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے بھی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ کوئی دوسراوہ کام ہرگر نہیں کرسکتا ، جو آپ کے کرنے کا ہے۔ تربیت ،اللہ کی تو فیق اور رہنمائی کے بغیر تو ہرگر نہیں ہو تی۔
لیکن اللہ کی بی تو فیق اور یہ دست گیری اپنے کرنے ، بی سے نصیب ہوتی ہے۔ یَهُدِی َ اللّٰهِ مَنُ اَنَابَ ہِ آلَا اُلٰہِ مَنُ اَلٰہُ مَنَ اللهُ اور نیادہ اللہ کی چواس کی طرف رُخ کرتا ہے۔ واس کی طرف رُخ کرتا ہے۔ واللّٰہ کی الله اور نیادہ زَادہ مُم هُدًی وَ اللهُ مُ تَقُوهُ مُ ہُ ہُ کہ وہ کا تقوی عطا کرتا ہے۔ "واللّٰہ کوراہ پر آتے ہیں ، آھیں اللہ اور زیادہ ہوایت دیتا ہے اور آھیں ان کے جھے کا تقوی عطا کرتا ہے۔ "

یہ کتاب بھی آپ کواپنے کرنے کی ذمدداری سے فارغ نہیں کرے گی۔ جو کام خود آپ

کے کرنے کا ہے، وہ یہ کتاب نہیں کرے گی۔ اس میں کوئی' دکھل جاسم می' کانسخ نہیں، جو پڑھتے ہی

تزکیہ وتر بیت کے خزانوں کے درازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس میں کوئی طلسماتی چھڑی

بھی نہیں کہ اس کو ہلاتے ہی آپ کی خود بہ خود ماہیت قلب ہوجائے گی۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوگ

کہ تر بیت وتزکیے کی اور تعمیر سیرت کی صاف، سیدھی اور آسمان شاہراہ آپ کے سامنے کھل جائے۔

وہ غلط فہمیاں دور ہوجائیں، جو غلط راہوں پرلے جاتی ہیں یا مالوی میں جتلا کرتی ہیں۔

کوئی کتاب زندگی بھر کی جہتو کے ہر پہلوکا احاطہ بیں کر سکتی ، نہ ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کاحل فراہم کر سمق ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہاتھ میں بنیادی امور پر شمتال ایک مخضر سادستور العمل آجائے ، اور وہ بنیادی خطوط اور کنجیاں بھی آجا ہیں ، جن کی روثنی میں آپ خود اللہ کی توفیق سے اپنی راہ بنا سیس ، بند درواز ہے کھول سیس ، سوالات کے جواب اپنے دل سے بوچے سیس اور اپنی مشکلات خود کل کرسیس ۔ ساتھ میں بیصر ف آپ کے علم میں اضافہ بی نہ کرے ، بلکہ کی نہ کی درج میں اس علم کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ، ولولہ ، شوق ، قوت اور صلاحیت بھی بیدا کرے۔ وَبِیَدِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

الله تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ ...وہ اس کتاب کو قارئین کے لیے معاون و مددگار بنائے ،اور اس راستے آئیسر پر ... چلنے کو آسان کر دے، جو نیکی اور تقویٰ کاراستہ ہے، جہاد اور غلبہ دین کاراستہ ہے، مغفرت اور جنت کاراستہ ہے، قربِ الہی اور رضوان من اللہ کاراستہ ہے۔

خرم مراد

لیسٹر(برطانیہ) نومبر۱۹۹۱

### تزبيت كامفهوم وتقصود

تربیت، زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر چیز ہے۔ تربیت ہردل کی آرزوہے، ہردل کومجوب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

اہمیت اور محبوبیت کیوں؟

زندگی کی ساری تگ و دومحبوب مقاصد کے حصول میں کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سارارنگ اور مزا انھی محبوب مقاصد کے حصول کے دم سے ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ مقاصد کیا ہیں؟ وہ اعلی بھی ہوسکتے ہیں اور ادنیٰ بھی ، وسیعے بھی ہوسکتے ہیں اور محدود بھی ، مادّی بھی ہوسکتے ہیں اور روحانی بھی ، انفرادی بھی ہوسکتے ہیں اور اجتماعی بھی ، اچھے بھی ہوسکتے ہیں اور برے بھی ۔ جیسے مقاصد و لی تربیت۔

اس سے بھی بحث نہیں کہ ایک انسان نے جن مقاصد کو محبوب بنایا ہے، اور جن کے حصول میں کامیا بی کو مجبوب بنایا ہے، اور جن کے لیے وہ کوشاں ہے، وہ اس لائق بھی ہیں یا نہیں کہ ان کو مقصود و محبوب بنایا جائے۔ تم کو تو انسانی فطرت کی بید حقیقت یادر کھنا چاہیے کہ جو بھی مقاصد ہوں، جب وہ محبوب ہوجاتے ہیں تو ان کے حصول میں کامیا بی بھی محبوب ہوجاتی ہے۔ کامیا بی کے لیے بی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر فوز اور فلاح کے الفاظ استعال

کامیابی سے سے بی سران جیر سے حقف مقامات پر تور اور فلاح کے اتفاظ استعال کیے ہیں۔ایک دفعہ تم نے انسانی فطرت اور تگ ورومیں کامیابی یا فوز وفلاح کامقام جان لیا، تو تمھارے او پر قرآن کے ان تمام مقامات کے معانی کھل جائیں گے، جن کامر کز ، حقیقی فوز اور فلاح کی طرف دعوت اور رہ نمائی ہے۔

اب یہاں ایک بات بیا چی طرح جان لوکداکرتی چیز کے مقصد ہونے کا محصیں دعویٰ ہے تو وہ تصیر کا کہ تحصیل دعویٰ ہے تہ تھارے قلم ہے ، بلکہ اس کی کسوٹی تو محصول ہے کہ اس مقصد میں کامیا بی کے لیے در کار ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہویانہیں ، اور کامیا بی کے حصول کے لیے جمر پورجد وجہد ، کوشش اور کاوش کرتے ہویانہیں۔

دوسری بات یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ جب مقصد واضح ہواور واقعی محبوب ہوتو وہ خود ہی اپنے حصول کے لیے راہ نما اور استاد کا کام بھی کرتا ہے، وہ خود ہی منارہ نور اور قطب نما بھی بن جاتا ہے۔ بلکہ بعض حالات میں تو وہ ان وظا کف کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کسی اور ذریعہ کامختاج نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے کیا وسائل و ذرائع در کار ہیں، ان کو کیا اور کس طرح نشو و نما دیتا ہے۔ وہ نشا نات راہ بھی متعین کرتا ہے، راہیں بھی کھولتا ہے، طریقے بھی بتا تا ہے اور سست بھی مجھے رکھتا ہے۔

وسائل و ذرائع کیا درکار ہیں، اوران کونشو ونما دے کر کیا بنانا ہے کہ وہ مفید مطلب ہوں،اس کا ساراانحصاراس بات پر ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔اگر شمصیں سپاہی بننا ہے تو کتا ب قلم نہیں، ہتھیا ردر کار ہوں گے۔اگر عالم بنتا ہے تو کتاب قلم کی ضرورت ہوگی۔

لیکن ایک چیز جس کی محصل ہر مقصد کے حصول کے لیے ضرورت ہوگی ، وہ تھاری اپنی شخصیت ہے۔ '' مخصیت'' کا لفظ ہم وسیع معنوں میں استعال کررہے ہیں۔ تمھار اجہم ، تمھاری عقل ، تمھار کی معنوی صلاحیتیں ، تمھار ادل ، تمھار سے جذبات ، تمھار اکر دار ، تمھار سے اخلاق ، غرض ہر چیز شخصیت میں شامل ہے۔ اپنی شخصیت کونشو ونما دے کر اس بات کا اہل بنا تا کہ وہ اپنا مجبوب مقصد حاصل کرلے ، اس کا نام تربیت ہے۔

مقصد کے حصول میں کامیابی کے لیے جو کچھ بننا ہمارے لیے ضروری ہے یا جو کچھ ہم بننا جا ہیں، وہ تربیت کے بغیر نہیں بن سکتے۔اس طرح جو محبوب مقصد ہم حاصل کرنا جا ہیں، وہ ہم اس وقت تک سیح طور پر یا کمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے، جب تک اس کے لیے ہم خاطر خواہ تربیت حاصل نہ کرلیس یا ہمیں حاصل نہ ہوجائے۔

بیر بیت ہم منظم و مرتب کوشش سے بھی حاصل کرتے ہیں، اور بغیر منظم کوشش کے بھی۔ای طرح شعوری طور ریبھی اورغیر شعوری طور ریبھی تربیت حاصل ہوتی ہے۔

ایک تربیت وہ ہے جو ہمارے جسمانی وجود کی تربیت ہے، ہمارے جسم کی جسم میں بخشی ہوئی قو توں اور صلاحیتوں کی خصوصا سوچنے ، سیجھنے ، دیکھنے ، سننے (سمع ، بھر اور فواد) اور عمل کرنے کی استعداد کی تربیت ۔ اگر چہ اس کا بھی ایک حصہ اور ایک درجہ اپنے ارادے اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے، مگر ہم خود کریں یا نہ کریں ، چاہیں یا نہ چاہیں ، یہ تربیت بڑی حد تک بہ ظاہر خود ہوتی رہتی ہے، لیکن صرف بہ ظاہر ۔ کیوں کہ در حقیقت یہ ہمارے رب اور مربی کا دست قدرت ورحمت ہے، جو ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ ہماری پیدایش کاعمل شروع ہوتے ہی یہ تربیت شروع ہوجاتی ہے ، اور عمر جاری رہتی ہے۔ یہ تربیت نہ ہوتو ہمارا وجود ، وجود میں ہی نہیں تربیت شہوتو ہمارا وجود ، وجود میں ہی نہیں آسکا ، اور آ جائے تو ایک بامعنی وجود نہیں بن سکا ۔

دوسری تربیت وہ ہے، جو ہمارے معنوی وجود کی تربیت ہے۔ ہمارے دل و د ماغ کی،
ہمارے علم وفکر کی، ہمارے جذبات واحساسات کی، ہمارے اعمال واخلاق کی اور ہمارے کر داراور
سیرت کی تربیت ہے۔ اس تربیت کا ایک حصہ ہمیں پیدائی طور پر ملتا ہے، ایک حصہ اپنے ماحول
سے بھی ملتا ہے، لیکن فی الجملہ بیتر بیت ہمارے ارادے اور کوشش سے، اور خود ہمارے پچھ کرنے
سے ہوتی ہے۔ گرغور کر وقو ہمارے ارادے اور کوشش کی حیثیت صرف شرائط کی ہے، ور ند در حقیقت
بہاں بھی ہمارا مربی، ہمارارب تعالیٰ ہی ہیں، جس کی تو فیق اور دست گیری کے بغیر بھوسکتا۔
آخر، اللہ کی پیدا کردہ اس کا کنات میں کوئی چیز بھی ان کی مشیت اور تدبیر کے بغیر
خود بہ خود یا صرف کسی غیر اللہ کے کرنے سے کیسے ہوسکتی ہے؟ اس تربیت سے زیادہ اہم اور
ضروری چیز ہمارے لیے اور کیا ہوسکتی ہے؟

اس کے نتیج میں ہمیں عقلی علمی ، معنوی ، جسمانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور مہارتیں ۔ حاصل ہوتی ہیں ، جن سے ہم دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں نیک سیرت ، بلندو پختہ کر دار اور پاکیز ہ اخلاق کی بیش بہانعتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پاک سیرت ، مضبوط کر دار اور حسن اخلاق دنیا کی سب سے خوب صورت چیزیں ہیں ، سب سے زیادہ مجوب اور عزیز ہیں،سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا ہیں حقیقی مجوبیت بھی عمو ما اُٹھی کے ذریعے ملتی ہے۔ مگر آخرت میں تو اپنے رب اور مربی کے نز دیک مقبولیت اور محبوبیت اور اس کی قربت اور جنت، صرف اس تربیت کے ذریعے نصیب ہوسکتی ہے۔ ان نعتوں سے بڑھ کر اور کیا چیز محبوب ہوسکتی ہے۔ پھر تربیت ہمارے دل کی آرز واور ہمارے دل کومجوب کیوں نہ ہو کہ ان محبوب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔

اسی لیے دنیا و آخرت کی فلاح کوتزکیہ وتربیت پر مخصر کر دہا ہے فَدُ اَفْلَحَ مَنُ مَنَ اَللَّهُ مَنُ اَللَّهُ مَنُ مَنُ اَللَّ عَمَنُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُ اَللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### تربيت كالمقصود، جنت

ہماڑی نگاہ ودل کے لیے کون سامقصد سب سے بڑھ کرمجبوب ہونا جا ہیے کہ جس کے حصول میں کامیا بی پر ہماری اپنی تربیت کی ساری کوشش مرکوز ہو؟

پہلے ہی قدم پر بیہ فیصلہ کرنااس لیے اہم اور ضروری ہے کہ جیسا مقصد ہوگا اس کے حصول میں کامیا بی کے نقاضوں کے مطابق و لی ہی اپنی شخصیت ہمیں بنانا ہوگی اور اس کے مطابق طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ اگر کسی کا مقصد حصول علم ہے، تو کامیا بی کے لیے وہ درس گا ہوں میں جائے گا، اہل علم سے علم حاصل کرے گا، کتاب وقلم سے رشتہ جوڑے گا، تجزیہ اور اظہار و بیان کی قدرت حاصل کرے گا۔ اگر کسی کا مقصد روحانی ترتی ہے، تو وہ کامیا بی کے لیے خانقا ہوں اور مشاکح کا رخ کرے گا، مجاہدہ وریاضت کرے گا، ذکر ومراقب سے شخل رکھے گا۔ اگر اسے جنگ لڑ کرجیتنا ہے تو وہ کتاب وقلم اور ذکرونفس کئی چھوڑ کر اسلے کا استعال سیکھے گا اور قوت فراہم کرے گا۔

یہ بات ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کاسب سے محبوب مقصد، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں جنت اور اللہ کی رضا وخوش نو دی کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچنا، رضائے اللہ کے مقصد کی دوسری تعبیر ہے۔ آگ سے بچائے جائیں گے، اللہ کے غضب سے بچیس گے، ورس کے ورس کے ورس کے اور رضائے اللی نصیب ہوگی۔ رضائے اللی جنت سے بچیس گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور رضائے اللی نصیب ہوگی۔ رضائے اللی جنت سے

زیادہ بڑی چیز ہے وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ اکْبَرُد (قربہ ۲۷) کین دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جنت کی آرزو، رضائے اللی کی طلب ہی کا تقاضا ہے۔ الله راضی ہوگا تو وہ آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کر کے اپنی رضا پر سرفراز کرے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ'' ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت سے کوئی سروکا رئیس' وہ لوگ رضائے الہی کے مفہوم سے واقف نہیں۔ دیکھو، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ'' وہ لوگ جورضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے نفس کو بچ دیتے ہیں۔'' ایک جگہ کہا گیا ہے کہ'' اللہ نے مونین سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں، اس عوض میں کہ ان کو جنت ملی گیا ہے کہ'' اللہ نے مونین سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں، اس عوض میں کہ ان کو جنت ملی گی۔'' (التوبة الله)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر، تا کید کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ زندگی کی ساری تگ و دو کا مقصد اصل زندگی، باقی رہنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں جنت کے حصول میں کامیا بی ہونا چاہیے۔ یہاں کی یاو ہاں کی زندگیوں میں سے ایک کو منتخب کرلو:

وَ فِی اُلاْحِرَةِ عَذَابٌ شَدِیُدٌ وَ مَغُفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ دِضُوانٌ ﴿ (الحدید:۲۰) اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں تخت عذاب ہے اور اللّٰہ کی مغفرت اور اس کی خوش نو دی ہے۔

دنیا کی جس چیز کو بھی محبوب و مطلوب بناؤگے، وہ دھوکے کاپر دہ ہے، اور محض نظر کا فریب ہے۔ اس لیے کہ آخری سانس نظتے ہی وہ ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس زمین پر ہر چیز ہی فٹا اور ختم ہوجانے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز صرف اللہ جلیل وکریم کی ذات اور اس کی خوش نو دی ہے۔ دنیا کی بیتمام چمکتی دکتی چیزیں، چاند سورج کی طرح ڈو بے والی ہیں۔ ان کو زندگی کا محبوب بنایا تو ان کے ساتھ ساری زندگی کی دوڑ دھوپ اور ساری شخصیت بھی ڈوب جائے گی۔ اس لیے فرمایا:

سَابِقُوْ اللَّى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرُضِ السَّمَاءِ وَالْارُضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

'' دوڑو، اور ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف، جس کی وسعت آسان وز مین جیسی ہے۔''

ایک دوسری جگه فرمایا: سَادِعُوا (آلعران:۱۳۳) دوژ کرچلو جنت کی راه پر،تم کوزندگی به جنت کی طرف ہی دوژ لگانا ہے...نه ادھرد کیفنا، نه ادھرد کیفنا، نه تھیرنا، نه سستانا...مطلب بیک

ساری تربیت اس دوڑ کوجیتنے کے لیے ہی ہونا چاہی۔

زندگی میں رنگ اور مزاء مقاصد میں کامیابی کے دم سے ہے۔سب سے بوی کامیابی یہی ہے کہتم جنت میں پہنچ جاؤ:

وَ إِنَّمَا تُوَفَّوُنَ أُجُورَكُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ مَ فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَم

"اورتم سبای پورے اجرقیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جود ہاں آتش دوز خسے یک جائے اور جنت میں داخل کردیا جائے۔"

کامیابی بھی کیسی کامیابی اہمت بڑی کامیابی (اَلْفَوْزُ الْکَبِیْرُ) نمایاں کامیابی، (اَلْفَوْزُ الْکَبِیْرُ) نمایاں کامیابی، (اَلْفَوْزُ الْمُبِیْرُ) عظیم الشان کامیابی (اَلْفَوْزُ الْعَظِیْمُ) اسولہ مقام پر اللہ تعالی جنت میں داخلے اور وہاں کی نعمتوں کا بیان کر کے فرماتے ہیں: وَ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ایک سوسے زیادہ مقامات پر جنت کی نعمتوں کو بیان کی ہے۔ ان کالا کی دیا ہے۔ انھی کو حاصل کرنے میں کامیابی کوزندگی بھرکا مقصد ومطلوب بنانے کی ترغیب دی ہے۔ کہا ہے کہ لِمِنْلِ طَذَا فَلَیْعُمَلِ الْعَمِلُونَ (الصَّافًات: ١١١) یقینا یہی ظیم الثان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کوکام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا ہے:

وَ فِیُ ذٰلِکَ فَلَیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۞ (المطفّفین:۲۷) ''جولوگ دوسروں پربازی کے جانا چاہتے ہوں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔''

اس طرح شوق اور ولولہ پیدا کیا ہے، امنگ اور آرز و ڈالی ہے اور کارنامہ زندگی کے اختیام پراسی انجام کودل ونگاہ کامحبوب بنایا ہے:

> ينَايَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَوِنَّةُ فَارُجِعِی آلی رَبِّکِ رَاضِيةً مَّرُضِیَّةً فَادُخُلِی فِی عِبَادِی فَ وَادُخُلِی جَنَّتِی فَ (الْفر: ٢٥-٣٠) "اے نفس مطمئن، چل اپن رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپی کامیابی سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پندیدہ ہے۔ شامل ہو جامیرے (نیک) بندوں میں، اور داخل ہو جامیری جنت میں۔

#### يك سوئى كافيصله

تربیت کی راہ میں پہلاقدم یہی ہے کہتم جنت کے بارے میں یک سوہو جاؤ،اور فیصلہ کرلوکہ یہی مقصود زندگی ہے،اسی کے حصول میں کامیا بی مطلوب ہے۔ساری تربیت کامقصود یہی کامیا بی حاصل کرنے کے لائق بنتا ہے۔

کیسوئی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا بات بہت اہم ہے۔ بیزندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ اسے
ایک دفعہ سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ بعد میں بار بار دہرانا بھی ضروری ہے۔ تم دو کشتیوں
میں پاؤں رکھ کر کہیں بھی نہیں بینچ سکتے۔ ہمیشہ ڈگھاتے اور لڑ کھڑاتے رہوگے۔ ساحل ہاتھ نہ
آئے گا۔ بدشمتی سے آج ہمارے تربیت کے اکثر مسائل اس دو غلے بین کی وجہ سے ہیں۔ تم ایک
دفعہ جست لگا کر جنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ذہنی قبی اور نفیاتی طور پر کممل کی سوئی کے
ساتھ عملاً پہلاقدم راہ پررکھ دو۔ پھر دیکھوکیا کیانہیں ہوسکتا۔

ال مقصد کے لیے مفید ہوگا اگرتم وضوکرو، دورکعت نماز پڑھو، اپنی بساط بھر پورے خشوع وخضوع سے پڑھو۔ پھر دوز خ کے سارے عذاب اور جنت کی ساری نعمتیں یادکرو، اوراس وقت وقت کا تصور کرو جب ملک الموت آ کر کے گاکہ'' وقت ختم ، اب میرے ساتھ چلو۔'' اوراس وقت کا بھی تصور کرو، جب اللہ کے روبر وکھڑے ہوگے اور زندگی بھرکا فیصلہ ہور ہا ہوگا۔ اور بس پھر فیصلہ کرلوکہ جھے اپنی بساط بھر جنت کے لیے پوری پوری کوشش کرنا ہے۔ پھر اللہ سے روکر، گرگر اللہ کے روبر وحتی بارچا ہو، مانگتے رہو۔ اور جن الفاظ میں جا ہو مانگو:

اللهم انى اسئلك الجنة وما قرب اليها من قول أو عمل، و اعوذ بك من النار، وما قرب اليها من قول او عمل.

''اےاللہ، میں تجھسے جنت مانگتا ہوں،اور ہراس قول اور عمل سے جو بچھآ گ سے قریب کرے۔''

اللَّهم انى اسئلك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة لا تنقطع و رافقة نبيك سيدنا محمد عُلِيْكُ في اعلى جنات الخلد (ابن ابي شيه)

''اے اللہ میں تھے سے ایمان مانگا ہوں جو بھی نہ چینا جائے، اور وہ نعمت جو بھی نہ مٹے، وہ لذت جو بھی نہ ختم ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند ترین درجات میں، میں تیرے نبی میلائٹ کی رفاقت مانگا ہوں۔''

عادات واعمال کی اصلاح وتغیر اورسیرت وکردار کی تغییر، زندگی بھر کا کام ہے، جو بندرتے ہوگا۔ ہوتا رہے گا۔لیکن کسی چیز سے محبت ہوجانا، اس کی طلب پیدا ہوجانا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھنا، اوراس میں لگ جانا، یہ لحد بھر کا کام ہے۔ محبت پہلی نظر میں بھی ہوجاتی ہے۔ طبع وخواہش کے غالب آتے ہی آ دمی جست لگالیتا ہے۔

#### بركات وثمرات

یہ فیصلہ ناگزیر ہے۔اس لیے کہ ای سے ہی تمھاری تربیت کے نقوش و خطوط ،طریقے اور تد ابیر کا تعین ہوگا۔

یمی تمهارے لیے سوٹی کا کام کرےگا۔ کیابات کرو، کیا نہ کرو، کس طرح کرو، کیا کام کرو، کیا نہ کرو، کیا صفت پیدا کرو، کیا نکالنے کی کوشش کرووغیرہ۔ یہ فیصلہ اس طرح کرو کہ کیا چیز جنت کے قریب لے جائے گی اور کیا چیز اس سے دوراور جہنم سے قریب۔ کیا چیز اللہ کوخوش کرے گی، اور کیا چیز اسے ناراض۔ قانونی مسائل کے صحیح علم میں مشکل پیش آسکتی ہے۔ یہ باتیں تو سب کو معلوم ہیں۔ چنال چرجیسا ہم نے کہا یہ فیصلہ تمھا راسب سے بردار ہنما اور معلم بن جائے گا۔

یہ فیصلہ محس وہ ساری قوت اور جذبہ اور تحریک فراہم کرے گا، جو سمیں تربیت کی راہ میں درکارہوگی۔ بچی بات ہے کہ اگر تمھارے دل کولگ جائے کہ تمھیں کسی منزل پر پہنچنا ہے، کچھ بنتا ہے، کچھ بنتا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو بھریہ فیصلہ بھی تمھاری تربیت کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔ بیتم کو آگے بھی بر سائے گا اور تمھاری سمت بھی درست کرے گا، بغیراس کے کہ کوئی خارجی ذریعہ بیکا م کرے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مکہ میں لوگ آئے، ایمان لائے، جنت کا سودا کیا، چند سور تیں سیکھیں، واپس چلے گئے، جیسے طفیل بن عمر و دوی اور ابوذر خفاری ۔ پھراس وقت آئے جب آں حضور عالیہ مدینے بھی تھے۔ لیکن بیاب ایمان اور اسلام پر قائم بھی رہے اور ترقی بھی کرتے رہے۔ مدینے بھی تھے۔ لیکن بیاب ایمان اور اسلام پر قائم بھی رہے اور ترقی بھی کرتے رہے۔ فیصلہ کرو گے تو یہ بھی انچھی طرح جان لو کہ جنت کے علاوہ ہر چیز جو بہ ظاہر مقصود و مطلوب ہے، اور جس کے حصول میں کا میا بی تصویر مجبوب ہے، وہ فی الواقع مقصود حقیقی نہیں۔ مطلوب ہے، اور جس کے حصول میں کا میا بی تصویر میں جبوب ہے، وہ فی الواقع مقصود حقیقی نہیں۔

تربیت بھی خودمقصد نہیں، نیک سیرت بھی خودمقصد نہیں، حسن اخلاق بھی خودمقصد نہیں، دعوت و جہاد بھی خودمقصد نہیں، غلبہ اسلام اور اقامت دین بھی خودمقصد نہیں۔ ہرچیز جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جس حد تک وہ صالح ہو، خالص ہو، اور آخرت میں باقی رہ جائے۔ورنہ ان ٹیں سے بھی ہرچیز فنا ہونے والی ہے۔

اگرتم اس بات کواچی طرح جان لوگے،اور اچھی طرح یا در کھوگے،تو تربیت کی راہ کی بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سے فتنوں کی جڑکنے جائے گی۔ تربیت ہی کہنہیں، پورے دین پر کمٹ جائے گی۔ تربیت ہی کی نہیں، پورے دین پر عمل کی راہ بھی ان برکتوں سے معمور ہو جائے گی۔ دین کی ہرتعلیم اور ہرتھم پرعمل بھی تربیت کا ذریعہ ہی تو ہے۔ دین کی راہ دراصل تربیت ہی کی راہ ہے۔

پھرتم کچھ کرنا چا ہو گے اور نہ کرسکو گے کچھ چھوڑ نا چا ہو گے اور نہ چھوڑ سکو گے، پچھ بنتا چا ہو گے اور نہ بن سکو گے، تو نہ ہمت ہارو گے اور نہ مایوں ہو گے۔ ان میں سے کوئی چیز مقصود نہیں ،مقصود صرف جنت ہے۔ ہرگوشش کا اجر جنت ہے۔ ہرگناہ کے بعد استعفار کا موقع ہے، اور مغفر ت جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھرکوئی تمھاری دعوت قبول نہ کرے، کوئی تمھاری انا اور نفس کوشیس پہنچائے ،تم کو برسوں کا م کر کے بھی دین کی راہ میں پیش رفت نصیب نہ ہو، تو بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہو گے۔ اس لیے کہ تم ان میں سے کسی کی طرف نہیں دوڑ رہے تھے۔ تھے بتم جنت کی طرف نہیں دوڑ رہے تھے۔

پھر شمصیں نہ خود اپنے اندر کمال کی طلب ہوگی، نہ دوسروں ایں اور نہ دوسروں کے نقائص کی وجہ سے تم اپنا کام ادھورا چھوڑ کراپی جنت کی منزل کھوٹی کرنا چاہو گے۔اس لیے کہ کمل کمال صرف اللہ کو حاصل ہے، جو گناہ کرہی نہیں سکتے۔ کمال صرف اللہ کو حاصل ہے، جو گناہ کرہی نہیں سکتے۔ لیکن فرشتوں کے لیے جنت کی منزل نہیں۔ جہاں شمصیں اپنے کمال میں زوال یا نقص نظر آئے گا، وہی تم اللہ کی پناہ لوگے،استغفار کروگے۔

#### جامعيت

یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جنت اور صرف جنت کو مقصود بنا لینے سے دیگر تربیتوں کامحرک یا ضرورت ختم ہو جائے گی۔ کسی اور چیز کو تربیت کا مقصد بنا ؤ گے تو جنت خارج ہو جائے گی۔ جنت كومقصد بناؤ كي توبيا تناجامع مقصد ہے كه مرنوع كى تربيت اس ميں شامل موجائے كى\_

كياديانت دارى جنت مين نبيس لے جائے گى؟ پھر كيااينے فرائض كوديانت دارى اور بہ حسن و کمال انجام دینا جنت میں نہیں لے جائے گا؟ پھر کیااس مقصد کے لیے حاصل کر دہ تربیت بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے تربیت میں شامل نہ ہوگی؟ کیا زراعت وتجارت کر کے لوگوں کی ضروریات بوری کرنا جنت سے قریب نہیں کرے گا؟ کیا ان کاموں کودیانت اور حسن وخوبی نے انجام دینے پر جنت نہیں ملے گی؟ پھران کے لیے تربیت جنت کے لیے تربیت کے دائرہ سے باہر کیوں ہو۔ کیالا یعنی چیزوں کوترک کردینا اسلام کاحسن ہیں؟ کیاوقت کے سیح استعال کی تربیت جنت میں جانے کے لیے ضروری نہ ہوگی؟ کیا نماز کا وقت پر پڑھنا جنت میں لے جانے میں مددنییں کرے گا؟ پھر کیازندگی کےسب کام وعدوں کےمطابق وقت پرانجام دینے کی تربیت جنت کا مستحق نہیں بنائے گی؟ بلکہ وعدوں کی پابندی تو ان اعلیٰ نیکیوں میں شامل ہے، جن پر وضاحت سے جنت کا دعدہ ہے۔غرض،جس پہلو سےغور کرو، ہر تربیت، جو نا جائز: مقاصد کے لیے نہ ہوا در جنت کی نیت سے ہو، جنت کی تربیت ہے۔ بیمقصد انتہائی جامع مقصد ہے۔

تربیت کی راہ پر پہلا قدم یہی ہے کہتم جنت اور صرف جنت کو، اپنی زندگی کامحبوب و مطلوب بنالو۔ جنت ہی پراپنی نگاہیں جمالو۔ دل کواسی کی آرز و،طمع اور امید سے بھرلو۔ چلوتو اس کی طرف چلو، دوڑ اوتواس کی طرف دوڑو۔

بیتمهاراسوچاسمجها فیصله مو،اس پرتمهارا دل پوری طرح مطمئن مو۔ بیتمهارے دل پر نقش ہو، یہ ہمیشة تمھاری آئکھول کے سامنے رہے۔تم اسے بارباریا دکرتے رہو،اورتمھاری زبان يرجنن اس كاچرچا ہو۔

## تربیت آسان ہے، بالکل بس میں ہے

جنت کی خواہش کرنا تو آسان لگتاہے، جنت کی طلب بھی دل میں محسوں ہوتی ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنا انتہائی دشوار کام لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن سا لگتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرنا کہ جنت میں داخل ہو سکیس ،اس لائق بننا کہ جنت کے راستے پر چل سکیس ،لگتا ہے کہ بیا ہے بس میں نہیں۔

کین جبتم تربیت کراست پر پہلاقدم اٹھالو، اور سوچ سمجھ کریے فیصلہ کراو کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہی زندگی میں سب سے بڑھ کرمجوب و مقصود ہونا چاہیے ... تو سب سے پہلی بہت جا ننا اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ تربیت کا راستہ آسان ہے، اور جنت کا حاصل کرنا بالکل اپنے بس میں ہے۔ اسے آسان اور بس میں ہونا ہی چاہیے۔ تا کہ ہم سہولت سے اس راستے پر چل سکیں جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ اس بات کو صرف ایک و فعہ جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو بار بارد ہرانا اور ہردم تازہ رکھنا ضروری ہے۔

آسان ہونے اوربس میں ہونے سے ہماری مرادینہیں کہ اپی تربیت کے لیے محنت نہیں کرنا ہوگی، ریاضت نہیں کرنا ہوگی ایہ کہ اس راہ میں تکلیفیں پیش نہیں آئیں گ، اگوار چیزیں ہرداشت نہیں کرنا ہوگا یا یہ کہ اس راہ میں تکلیفیں پیش نہیں کرنا ہوگا یا یہ کہ اور دشوار مراحل سے نہیں گرزا ہوگا نہیں، ان میں سے ہر چیز پیش آسکتی ہے۔ ہمارا مطلب سے ہم کہ ہرنا گوار اور تکلیف دہ چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت وقوت، اور ہر شکل سے نکلنے کے لیے راستہ بھی موجود ہے، اور جرت کیری کا سامان بھی۔ ہرکام جس کے کرنے کا مطالبہ ہے، وہ انسان کے اختیار اور بس میں ہے۔

#### آسان كيول مونا حاسي: امتحان كا تقاضا

ہم نے صرف مینہیں کہا کہ تربیت کرنا آسان ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ اسے آسان ہی ہونا چاہیے۔اس بہ ظاہر تعجب خیز بات کوخوب اچھی طرح سمجھلو۔ بیآسان ہونااس مقصد کانا گزیر تقاضا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی ربو بیت ورحمت اور عدل کا بھی ناگزیر تقاضا ہے۔

الله تعالی نے تصوی اس زمین پر کس مقصد کے لیے بید زندگی بخشی ہے؟ اس امتجان کے لیے کہتم حس عمل کی روش اختیار کرتے ہو، یا بدعملی کی۔شکر کی راہ چاہتے ہو یا ناشکری کی۔ ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو یا اس لاتے ہو یا کفر کرتے ہو یا اس کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیتے ہو۔ بات کسی اسلوب سے بھی کہو،مطلب ایک ہے، اور مدعا بھی ایک۔اللہ کو تمھار اامتحان مقصود ہے:

اَلَّذِی خَلَقَ الْمَوُثَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوكُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً (الملك: ٢) " د جَلَقَ الْمَوُثُ وَالْحَياد كيا، تاكمة لوكول وآذما كرد كِيهة تم مِن سے كون بهتم لم كرنے والا ہے۔ "

إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَدَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا (الدهر: ٣) " مَا خَاسَدات دَلِهِ المَّا شَدا المَدرد والا بنا كفرر في والا "

جب امتحان ہے، تو شمص اختیار اور آزادی عمل بھی حاصل ہے۔ یہ اختیار دینا ضروری تھا۔ مجبور ومقہور کا امتحان ایک بے معنی کام ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل سے بعید تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ عمل کے امتحان میں بھی ڈالتے ، عذاب وثواب کو بھی اس امتحان کے بیتجے پر منحصر کرتے ، کیکن عمل کرنے کا اختیار اور آزادی شمصیں نہ بخشے۔ چاند ، سورج ، ستارے اور فرشتے ، بال برا درا ارتعالیٰ کے علم سے سرتا بی نہیں کرتے ... کرنہیں سکتے۔ ان کا نہ حساب ہے ، نہ ان کے بنت میں داخل ہونے کے انعام کا امکان۔

یدامتحان بھی عجیب نوعیت کا امتحان ہے۔ اگر چدامتحان کی مدت بہت مختصر، فانی اور ختم ہونے والی ہے، کین اس کے نتیج میں، حاصل ہونے والا عذاب شدیدیار ضوان وجنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، مَا عِنُدَ کُمُ یَنُفَدُ وَمَا عِنُدَ اللّٰهِ بَاقِ ﴿ (انحل: ٩١) ' جو پچھ تمھارے پاس ہے وہ ختم '

ہوجانے والا ہے، جو پچھاللہ کے پاس وہاں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باتی رہنے والا ہے۔''
کیوں کہ جنت کا حصول تربیت پر موقوف ہے، اور جنت ہی مقصو دِ زندگی ہے، اس
لیے اللہ کی ربوبیت و رحمت کا نقاضا ہوا کہ جنت کی راہ، تربیت کا راستہ آسان ہواور ہر شخص کو
دست یا ہو۔اس کی ربوبیت و رحمت کے اس قانون کا جلوہ تم زندگی میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔
جسم کی بقا اور تربیت کے لیے ہوا ناگز رہے، ہم چند کھے بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ

ہم کی بھااور کربیت کے سیے ہوا تا کر کر ہے ، ہم چند سیح بی ہوا کے بعیر زندہ ہیں رہ سکتے ۔ ہوااس طرح عام ہے کہ ہر جگہ موجود ہے ، ہر شخص کو دست یاب ہے ،اور بلاکسی کوشش کے دست باپ ہے۔

یانی بھی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، کین ایک درجہ کم ۔وہ بھی ہرجگہ پہنچایا جاتا ہے، بہآسانی دست یاب ہوتا ہے، کین ہوا کی طرح عام نہیں ۔ تو جس تربیت پر عارضی نہیں ابدی زندگی میں بقا وفلاح کا انحصار ہو، کیا وہ ہوا اور پانی کے مثل، اپنی نوعیت کے لحاظ ہے، آسانی سے اور عام طور پر دست یاب نہ ہوگی؟

امتحان تو ہرخص کامقصود ہے، جنت کی منزل تو ہرخص کے سامنے رکھی گئی ہے۔ پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کے مطابق ہوتا کہ وہ امتحان میں بھی ڈالٹا، دوڑ میں شریک بھی کرتا، سامنے جنت جیسا انعام اور ہدف بھی رکھ دیتا، مگر پھر جنت کی راہ پر دوڑ ناا تناوشوار اور مشکل بنادیتا کہ ہرخص کے لیے دوڑ ناممکن نہ ہوتا ۔ لوگ ہمت ہار دیتے اور سمجھ لیتے کہ بیتو دشوار بلکہ ناممکن کام ہے، اس پر کسے یقین کیا جاسکتا ہے!

اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت اور اس کے لیے تربیت کے راستے پر چلانے کی ذے داری خودا پنے اوپر لی ہے:

> اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلاى فَصِلَى وَ إِنَّ لَنَا لَلاْحِرَةَ وَالْاُولِي (الله: ١٣،١٢) "بِ شَك راسة بتانا مارے ذے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا، دونوں کے ہم می الک ہیں۔"

اور جنت كراسة ،اطاعت كراسة اوردين كراسة كواليُسُرى كانام ديا ب: فَامَّا مَنُ اَعُطٰى وَاتَّقَىٰ فَوَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسُرىٰ ٥ (الله: ٥-١) ''جس نے (اللہ کی راہ میں ) مال دیا، اور (اللہ کی نافر مانی سے ) پر ہیز کیا، اور بھلائی کو سے ہانا، اس کوہم آسان رائے کے لیے سہولت دیں گے۔''

اور پیجی فرمایا ہے:

يُوِيْدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسُو وَلاَ يُوِيدُ بِكُمُ الْعُسُودَ (البقرة:١٨٥) "الله كمار يساته وي كرنا عابه البي ي كن كرناتين عابها-"

اور بیجی که

يُوِيُدُ اللّٰهُ أَنُ يُتَحَفِّفَ عَنْكُمُ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفًا ۞ (الساء: ٢٨) ''الذُّتم پرے پابندیوں کو ہلکا کرناچا ہتاہے کوں کدانسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔''

اسی طرح نی کریم علی الله نے صاف صاف اعلان فرمایا که الدِّینُ یُسُرُّدین کاراسته، جنت اور تربیت کاراسته، آسان راسته ہے۔ بوی شدت اور امتمام سے، اپنے ساتھیوں کوجنسیں دنیا بھرکو جنت اور مغفرت کے راستے پر چلنے کی دعوت دیناتھی، آں حضور علیہ نے تاکید فرمائی ہے کہ:

يَسِّرُوُا وَلاَ تُعَسِّرُوُا بَشِّرُوُا وَلاَ تُنَفِّرُوُا ''دين كوآسان ادر بهل بنائ ، تنگ ادر شكل نہيں اور لوگوں كو بشارت دے كرخوش كرو، تنگل پيراكر كے متنفر ندكرو''

چناں چہمیں یقین رکھنا چاہیے اور بیہ بشارت دینا چاہیے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں،اس کا ناگز مرتقاضا یہی ہے کہ تربیت اور آخر کار دین پر چلنے اور جنت میں پہنچنے کی راہ، آسان راہ ہے۔

#### رحمت وعدل الهي كانقاضا

الله تعالى كى رحت وعدل سے جہاں يہ بات بعيد تقى كدوہ بم كوجنت كى وعوت ديتا...
وَ اللّٰهُ يَدُعُوۤ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ الْمَعُ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ (البقرة: ٢١١) ' اور الله اپنے اذن سے تم كوجنت اور
مغفرت كى طرف بلاتا ہے 'وَ اللّٰهُ يَدُعُوْ اللّٰهِ دَارِ السّلم ﴿ (ينس: ٢٥) ' اور الله تحصيل دار السلام كی
طرف وعوت دے رہا ہے ' اور ہم سے جنت كی طرف دوڑ لگانے كامطالبہ بھى كرتا۔
وَ سَادٍ عُوْ اللّٰهِ مَغُفِو وَ مِن وَّ بِيكُمُ وَ جَنَّةٍ (آل عران: ١٣٣١)

دُورُ كَر چُواس راہ يرجو تحار ب كى بخش اور اس جنت كی طرف جاتى ہے۔''

اورساتھ ہی اس راہ کواتنا دشوارگز اربنا دیتا کہ چل نہ سکتے ، وہاں یہ بات اور بعید ترخمی کہ وہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ، اور اس لیے اور اس طرح ڈالتا کہ ہم ناکام ہوجائیں۔''کیا ایک مال اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے''ایک عورت نے حضور سے پوچھا۔ آل حضور آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا''نود اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرُتُمْ وَ امْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ٥ (النساء:١٣٥)

''آ خراللہ کو کیا پڑی ہے کہ مصیں خواہ مخواہ مزادے، اگرتم شکر گزار بندے ہے رہواور ایمان کی روِش پر چلو۔اللہ بڑا قدر دان ہے،اور سب کے حال سے واقف ہے۔''

تربیت کا کام شروع کروتواسی یقین کامل اور بھر پوراعتاد کے ساتھ شروع کرو کہ راستہ آسان ہے، اللہ نے سمحیں نا کام ہونے کے لیے اس امتحان میں ہرگز نہیں ڈالا ہے، نہ وہ تم کو نا کام ہوتاد کھنا چاہتا ہے، نہ تصیں عذاب دے کراسے کچھ ملے گا۔ یہ یقین بھی کہتم سے جومطالبہ ہے، خاص ہویا عام، جس آز مالیش میں ڈالے جاؤ تسمحیں وہ سب کچھ دیا گیا ہے، جس سے تم وہ مطالبہ پورا کرسکو، اور اس آز مالیش سے کامیاب نکل سکو۔

آسانی کے پہلو

آسانی کے پہلو بے ثار ہیں۔ہم تین پہلوؤں کی طرف توجہ دلائیں گے،جن کو یا در کھنا ضروری ہے۔

#### فطرت إنسانى سيمطابقت

ایک بیہ کہ اللہ تعالی نے انسان کی جمعاری فطرت الیی بنائی ہے کہ اس کو ٹیکی محبوب اور مطلوب ہے، وہ اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، وہ اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، وہ اس کے لیے جانی پہچانی چیز ہے۔ انسان کتنا ہی برا اور بدکار ہو، وہ پھر بھی سچائی، ہمدردی، حسنِ اخلاق، عدل، دیانت، امانت اور وفائے عہد جیسی چیزوں کی تعریف کرے گا۔ ہر انسان بے گناہ کی خام کے اللہ موزیادتی، بدزبانی، حسد جیسی چیزوں کونا پیند کرے گا۔

جبتم نیکی کرتے ہوتو تمھارادل خوش ہوتا ہے، تمھیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تم برائی کرتے ہوتو تمھارے دل میں خلش ہوتی ہے، اس کوزنگ لگ جاتا ہے، تم اپنی نگاہوں

میں گرجاتے ہو۔رسول اللہ ؓ نے ایک صحابیؓ کو نیکی اور برائی کی تعریف آخمی الفاظ میں بتائی۔اسی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ قرار دیاہے،جس پراس نے سارےانسانوں کو پیدا کیاہے۔

چناں چہ نیکی اور حس عمل کی راہ تو سیدھی اور آسان ہے، مگروہ اس لیے مشکل ہوجاتی ہے کہ ہم خودا ہے کو ٹیر ھامیر ھابنا لیتے ہیں۔ ایک گول سوراخ میں اگر ٹیڑھی چیز اندر نہیں جاستی تو قصور سوراخ کانہیں۔ اگر جمان پر فصل نہیں لہلہاتی تو قصور بارش کانہیں ہے۔ اگر ہم اپنے قلب وفطرت کوسلیم بنالیں تو الیسر پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑے بلیغ اور معنی خیز انداز میں بیفر مایا ہے کہ فَسنیسِرُہ وَلِیُسنریٰ (ایل: ۷)، ہم انسان کو آسان کردیتے ہیں، فیسنیسِری پر چلنے کے لیے، (لفظی ترجمہ ہی ہے)، یہ بین کہ ہم الیسری کو آسان کردیتے ہیں، انسان کے لیے۔ قلب کوسلیم بنانے کانسخ بھی بڑا آسان ہے، جوہم اپنے مقام پر ہتائیں گے۔ انسان کے لیے۔ قاب کوسلیم بنانے کانسخ بھی بڑا آسان ہے، جوہم اپنے مقام پر ہتائیں گے۔

#### ساری زندگی تربیت گاہ ہے

آسانی کا دوسراپہلویہ ہے کہ اللہ تعالی نے ساری زندگی اور ساری کا نئات کوتر بیت گاہ بنادیا ہے۔ چند تربیتی امور لازم ضرور کیے گئے ہیں، مثلاً نماز، زکو ق، روزہ اور جج ... کین دراصل زندگی میں پیش آ نے والا ہر واقعہ، ہر حادثہ، دل پر گزرنے والی ہر وار دات، ہر کیفیت، ہر نعمت، ہر مصیبت، ہرنیکی، ہربدی، آسان وزمین اور ان کے اندر ہر مخلوق جس سے انسان کو سابقہ پیش ہر مصیبت، ہرنیکی ، ہربدی، آسان وزمین اور ان کے اندر ہر مخلوق جس سے انسان کو سابقہ پیش آئے، اس کے لیے مربی بنادی گئی ہے، بہشر طے کہ وہ اس مربی کو پہچا نتا ہواور اس سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آمادہ اور مستعدہ و۔

جولوگ ان ہمدوقت اور ہمد جگد مربول سے درس لیتے رہتے ہیں، اُٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَلَّذِینَ یَذُ کُرُونَ اللَّهَ قِینَمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلیٰ جُنُوبِهِمُ (اَلْ عَمان: ١٩١) '' میں جو کھڑے، بیٹے، لیٹے اللہ کو یا در کھتے ہیں۔''اس لیے کہ سَنُویُهِمُ ایْتِنَا فِی الْافَاقِ وَ فِی اَنْفُسِهِمُ (مُ الْہِدہ: ۵۳)' وعنقریب ہم ان کواپی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے۔''

جو کتاب وی، کتاب فطرت اور کتاب زندگی پڑھتا ہو، اور ان سے تربیت حاصل کرتا ہو، وہ فی الواقع پھر کسی تربیتی کورس کامختاج نہیں رہتا، اگرچہ واجب اورنفل تربیتی کورس، اللہ نے بنائے ہوں یا ہم نے خود وضع کیے ہوں جمھارے مددگار ومعاون ہوتے ہیں۔لیکن میسی معنوں میں اس وقت موثر ہوتے ہیں، جب وہ تعصیں ساری زندگی کو تربیت گاہ بنانے کے مقام پر پہنچانے میں مدد کریں۔

قر راغور کرو: ہرنیکی جوتم کرووہ تمھاری تربیت کا ذریعہ ہے۔ تم اسے نیکی مجھو، نیکی کے طور پر اس کی محبت دل میں بٹھا ؤ، اس کی تو فیق پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے اجرکی امید اور تو قع رکھو، اس سے مسرت اور لذت حاصل کرو، اور اس سے اللہ کے وجہ کریم کے نور کوطلب کرو۔

رھو،اس سے مسرت اور لذت حاسل کرو،اوراس سے القد کے وجہ کریم کے اور لوطلب کرو۔

نیکی کا دائرہ وسیع تر ہے: روزی کمانا بھی نیکی ہے، اپنے اور پرخرچ کرنا بھی نیکی ہے، اپنے گھر والوں پرخرچ کرنا بھی نیکی ہے، اپنے گاروبار کے فروغ پرخرچ کرنا بھی نیکی ہے، پودا لگانا بھی نیکی ہے، اس کا پھل خودتم کھاؤ، پرندے اور جانور کھائیں، چوری ہو جائے، وہ بھی تمارے حساب میں نیکی ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی نیکی ہے۔ ہر نیکی تھاری مربی بی تتی ہے۔

گناہ سب سے بڑھ کر مایوی کا سب بنتا ہے، کیکن ہرگناہ تمھار ابرا موثر مربی بھی بن سکتا ہے۔ تم یہ احساس پیدا کروکہ گناہ ہوا، آئھوں کو بہنے دو، دل کوندامت اور شرمندگی سے بھرلو، یقین رکھو کہ اب اللہ کے سواکوئی اس گناہ کے نتائج بدسے نہیں بچاسکتا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو، سرجھکا دو، آنو بہاؤ ۔ آئھو گھیلا ہو، سے بھیلا ہو، سے بھیلا ہو کہ کا مامان اس گناہ میں ہے۔

میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا، گناہ سے نفرت اور اجتناب کی ہرممکن کوشش ضروری ہے، لیکن سیبھی حکمت تخلیق ہے کہانسان کو گناہ سے مفرنہیں۔ دل میں گناہ کی خواہش اسٹھے اور تم خدا کے خوف سے رک جاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے، جتنی زبر دست خواہش، جتنے بڑے گناہ کے لیے ہو، اللہ کے خوف سے رک جانااتی ہی بڑی نیکی ہے:

وَ اَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَسَاواى ﴿ النَّاعَتِ: ٣٠-٣١)

"اورجس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اورنفس کو بری خواہشات سے بازر کھاتھا، جنت اس کاٹھکا ناہوگ۔"

یمی معامله نعتوں کا ہے۔

ہر نعمت، تربیت کا ذریعہ ہے۔ وہ نعتیں بھی جوعام ہیں۔مثلاً ہرسانس، کھانے کا ہر لقمہ،

پانی کا ہر گھونٹ، ہر لمحہ جسم کی حفاظت، رزق بعتیں اور وہ بھی جوتھ اربے لیے خاص ہیں۔ یہ نعتیں عطا کرنے والے ویاد کرو، اس کے شکر سے دل کو بھر اور ہاتھ کا کرشمہ نہ سمجھو، نہ سی مخلوق کا عطیہ مجھو۔ دل و جان سے المحد للہ کہو، پھر دیکھو کہ کتنے اخلاقی وروحانی امراض کا علاج چنگی بجانے میں ہو جاتا ہے'' شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا۔..اور دے گا۔'اگر بیشکر نیکی کی تو فیق کی نعت پر ہو، تو خود ہی سوچو کہ کتنی نیکیاں اور ملیس گی اور تربیت کتنی آسان اور تیز ہوگی۔ کی تو فیق کی نعت پر ہو، تو خود ہی سوچو کہ کتنی نیکیاں اور ملیس گی اور تربیت کتنی آسان اور تیز ہوگی۔

ہرمصیبت تربیت کا ذریعہ ہے۔ پھریا دکرو کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔اس کی طرف سے جہاس کی طرف سے جہاس کی طرف سے جہاں کی طرف سے جس کے اذن کے بغیر پتانہیں ہل سکتا۔ وہ جورحمٰن اور دحیم ہے، تمھارا بدخواہ نہیں، خیر خواہ ہے۔ پھر صبر کرو۔صبر تو ساری تربیت کی شاہ کلید ہے۔ یہ صبیتیں نہ پڑیں، توبی تقلیم نعمت عظمی شخصیں کیوں کر حاصل ہو۔

#### اختیاراوربس میں ہے

آسانی کے تیسرے پہلوکو یوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل ہے، یہ بات بعید ہے کہ وہ شخصیں ایسے امتحان و آزمایش ہے کہ وہ شخصیں ایسے امتحان و آزمایش میں ڈالیس، جس میں پورا اترنے کی تم میں طاقت نہ ہو۔ یہ امتحان کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اس سبق کا امتحان کیسے ہوسکتا ہے جو پڑھایا ہی نہ گیا ہو، اس ناکا می پر مواخذہ یا سزا کیسے نصیب ہوسکتا ہے جو پڑھایا ہی نہ گیا ہو، اس ناکا می پر مواخذہ یا سزا کیسے نصیب ہوسکتا ہے جو پڑھایا داور بس سے باہر ہو۔

چناں چہ بنیادی اصول بیان کرتے بیا نتہائی اہم سنت الٰہی واضح کر دی گئی،اس سور ۃ البقرہ کے اختیام پر جوکلیات وقوانین دین کی جامع ہے۔فرمایا:

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا الْكَتَسَبَتُ اللهِ الْكَتَسَبَثُ اللهِ الْكَتَسَبَثُ اللهِ الْكَتَسَبَثُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله کسی متنفس پراس کی مقدرت سے بڑھ کرذ مدداری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ برخض نے جو نیکی کمائی ہے،اس کا وہال اس پر ہے۔'' کمائی ہے،اس کا پھل اس کے لیے ہے اور جو بدی سیٹی ہے،اس کا وہال اس پر ہے۔''

بیاصول متعدد مقامات پرواضح کیا گیاہے: جبروا کراہ بے عالم میں زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑے، مگر دل ایمان پرمطمئن ہو، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ بھول چوک کے گناہ معاف ہیں، کہ وہ اختیار سے باہر ہیں۔ دل میں آنے والے تمام وساوس اور گناہ کی تمام خواہشات معاف ہیں کہ ان پراختیار نہیں۔ بلکہ اگر گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور پھر آدمی اسے کرنے سے رک گیا تو نیکی کے اجر کی بشارت ہے۔ دل کی کیفیات اور ان کے اتار چڑھاؤ پر بھی کوئی مواخذہ نہیں کہ وہ بھی بس میں نہیں۔ قیام کیل کی فرضیت دائرہ اسلام وسیع ہوتے ہی اس لیے ختم کردی گئی کہ' اللہ نے جانا کہتم اس کو پورا نہ کر سکو گے، سوتم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا قرآن آسانی سے ہوسکے۔''

الله تعالی نے ہدایت نازل فرمائی کہ اِتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِه (آل مران ۱۰۲)"الله سے تقوی کر وجیسا کہ اس سے تقوی کرنے کاحق ہے۔ "یہن کر صحابہ کرام رضی الله عنهم کانپ اٹھے۔
کس کے بس میں ہے کہ اللہ سے تقوی کاحق ادا کر سے! چناں چةشری فرمائی گئی کہ فَاتَّقُوا الله مَا استَطَعَتُهُ" اللہ سے تقوی کرو، جتنا بس میں ہے "تقوی کرنا سیصنا ہی توایک کی اظ سے تربیت کا ما استطاعت ہو، جنی کہ آبیا تزکیہ کرو، اپنی تربیت کرو، جنی تحصاری استطاعت ہو، جنی کرسکو۔ "اس سے زیادہ تربیت جنت استطاعت ہو، جنی کرسکو۔ "اس سے زیادہ تربیت کا مطالبہ نہیں، اس سے زیادہ تربیت جنت ماصل کرنے کے لیے لازم نہیں کی گئی۔ نبی کریم جب اطاعت و جہاد کی بیعت لیا کرتے تھے، تو خاص طور یر" بہ حداستطاعت "کے لیا قرائل کا اضافہ ضرور فرمایا کرتے تھے۔ قاص طور یر" بہ حداستطاعت "کے الفاظ کا اضافہ ضرور فرمایا کرتے تھے۔

چناں چہ جن فرائض کو اللہ تعالی نے واجب کیا ہے، یا جن چیز وں کو اس نے حرام کیا ہے، ان کو بجا لانا یا ان سے رُک جانا بالکل تمھارے بس میں ہے، یہ بھی اختیار سے باہر نہیں ہوسکتا۔ وہ عبادات اور جہاد ہوں، کھانے پینے کی اشیا ہوں، اموال ہوں، یا اخلاق و معاملات کے دائر کے میں افعال ہوں، مثلا ایفائے عہد، عدل، احسان، صلد رحی وغیرہ یا حسد بجسس، برطنی، غیبت وغیرہ۔اگرتم اطاعت نہیں کر پاتے، یاتمھار نے فس نے مجاہدہ، ریاضت اور محنت سے نہیے کی خاطر کوئی عذر لنگ تر اش رکھا ہے، یاتم واقعی مجبور ہو۔ان تمام معاملات میں نہ کسی مفتی کا فتو کی کام آئے گا، نہ کسی انسان کو مطمئن کردیئے سے دامن چھوٹ جائے گا۔

سوچنا یہی جاہیے کہ کیا اللہ تعالی کو جو عالم الغیب والشہادہ ہے،تم اپنے عذر سے مطمئن کرسکو گے۔اگر مجبوری حقیقی ہوگی، تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔نہ تم سے مواخذہ ہوگا،نہ تربیت میں نقص آئے گا۔ اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتو کوئی فتویٰ اور کوئی انسان تمھارا بو جھ نہ اٹھائے گا۔ دیگر

معاملات میں جواوامراور منہیات میں سے نہیں، یہ سوچ اور کردار تمھارے لیے راہ کو آسان کرےگ۔
چنال چرتر بیت کی راہ پراس یقین کے ساتھ آگے بردھو کہ کوئی ایسی چرتمھاری جنت کی
راہ کھوٹی نہیں کرسکتی، اور اس کونہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز جنت حاصل کرنے کے لیے
ضرور کی نہیں ہوسکتی، اور اسے نہیں ہونا چاہیے، جوتمھاری استطاعت اور اختیار سے باہر ہو۔ یہ
یقین تمھاری تربیت کی راہ کی ان بے شار دشوار یوں کو آسان کردے گا، اور ان گونا گوں فتنوں کا
از الدکردے گا، جن کا شکوہ اس راہ کے راہی اور سالک کثر ت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔
اختیار کی اور غیر اختیاری

اس معاملے میں اصل اصول یہ ہے کہ معاملات اختیاری ہے یاغیر اختیاری۔
تم اکثر کہتے ہومیں فلاں چیز پر قابونہیں کرسکتا، فلاں حکم نہیں بجالاسکتا، فلال ناجائز چیز
کوترک نہیں کرسکتا۔ تم یہ دیکھو کہ ایسا کرناتمھارے اختیار میں ہے یانہیں۔اگر بیاللہ کا حکم ہے، تو
وہ یقینا تمھارے اختیار اور بس میں ہے۔ اس لیے کہ جیسا ہم واضح کر چکے ہیں، اللہ نے کوئی حکم
ایسانہیں دیا جو تمھاری استطاعت میں نہ ہو۔احکام الہی کے علاوہ، جومعاملہ اختیار سے باہر ہو، اس
کی بے جافکر نہ کرو، اس کی وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑو، اس کی وجہ سے جو پچھے نیکی کر رہے ہو،
اسے بھی نہ چھوڑ بیٹھو، نہ اپنی راہ کھوٹی کرو۔

#### راه زن فتنے اور مغالطے

تربیت کے راستے کاسب سے بڑا فتنہ، مایوی اور ترک سعی وعمل کا فتنہ ہے۔

دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ بیاللہ اور رسول کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی۔ گنا ہوں کی خواہشات بھی جوش مارتی ہیں۔ حالات سے اور انسانوں سے مایوی کا وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ مگر دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، یہ تمھارے اختیار میں نہیں۔ ان پر ہیں، یہ تمھارے اختیار میں نہیں۔ ان پر تمھارا کوئی مواخذہ نہیں۔ ان سے جنت کا نقصان نہیں ہوتا۔ پھرتم کیوں پریشان ہو اور کیوں ہمت ہارنے لگو۔ برے خیالات آنے کے راستے بند کرنے اور اچھے خیالات کودل میں لانے کی کوشش کرنا، بس اتنای تمھارا اختیار ہے۔ اتناہی کرنے کوکافی سمجھو۔

تم بار بارعزم کرتے ہواور وہ عزم بار بارٹوٹ جاتا ہے۔ابیاعزم جو بھی نہٹوٹے،ابیا

ارادہ جو بھی شکتہ نہ ہو، یہ بھی تمھارے اختیار میں نہیں دیا گیا۔ بلکہ عزم و ارادے کی نا پختگی، تمھارے امتحان کی خاطر ،حکمت الٰہی نے تمھاری طبیعت میں ودیعت کی ہے۔اس کی وجہ ہے بھی نہ مواخذہ ہے، نہ جنت کا نقصان۔

سب سے مشکل معاملہ گناہوں کا ہے، جن کا تعلق عزم کی نا پچتگی سے بھی ہے۔ گناہ ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں۔ بار بار تو بہر نے کے بعد بھی بار بار ہوتے ہیں۔ بار بار تو جھتے بھی ہوتے ہیں۔ اللّٰد کا تھم معلوم ہوتا ہے، اور پھر بھی خواہش نفس کے آ گے سر جھکا دیتے ہیں۔ گناہوں سے بھی حوصلہ ہارنے اور مایوں ہونے کی کوئی وجہیں۔ یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ گناہ بالکل نہ کرے، یابار بار نہ کرے، یا تو بہ نہ ٹوٹے۔ یہ قو فرشتوں اور انبیاء یہ ہم السلام کامقام ہے۔

گناہ کا اختیاراس آزادی کا ناگزیر تقاضاہ جواللہ نے شخصیں جنت حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ اگرتم گناہوں کے اس سلسلے کو بند کر سکتے تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کرتا، جو گناہ کرتی اور اس سے مغفرت کی طلب گار ہوتی۔ اس لیے ہر جگہ جنت کی دعوت کے ساتھ اس سے پہلے مغفرت کی دعوت دی گئی ہے۔

دل میں غلط کیفیات بھی مایوں کرتی ہیں۔مطلوب کیفیات حاصل نہ ہوسکیں تو بھی مایوں ہون ہیں۔مطلوب کیفیات حاصل نہ ہوسکیں تو بھی مایوی ہونے گئی ہے۔ کیفیات میں اتار چڑھاؤ بھی پریشان کرتا ہے۔لیکن دل کی کیفیات پر بھی شخصیں اختیار نہیں بخشا گیا ہے،صرف عمل پر بخشا گیا ہے۔محبت،خوف،خشوع وغیرہ محبوب ہونا عالم بنیں، ان کے حصول کے لیے وہ تد ابیر بھی اختیار کرنا چاہئیں جن کو اختیار کرنا تمھارے بس میں ہے۔لیکن یہ کیفیات کس قدر پیدا ہوتی ہیں، اور کتی پائے دار ہوتی ہیں، اس پر تمھارا کوئی حساب نہوگا، نداس کی وجہ سے جنت کا نقصان ۔ پھر مایوی و پریشانی کیوں؟ اس کو بھی ختم کردو۔

کمال کی طلب ہوتی ہے، کین کمال بھی تمھارے اختیار میں نہیں، بلکہ پیٹمھارے مقام انسانی کے منافی ہوگا کہ تمھیں کمال حاصل ہوجائے۔اس بے سود تلاش کو بھی ترک کردو۔ یہ کہ دوسروں میں نقائص دیکھ کر بھی تم مایوں ہونے لگتے ہو، اور خود اپنی تربیت سے دست بردار ہو جاتے ہو،اس سے بڑھ کرنادانی کیا ہوگی۔ دوسروں کو نیک بنانے کا اختیار بھی شمھیں نہیں دیا گیا ہے۔ نہ کی دوسرے کا بوجھتم اٹھاؤگے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، صراط متنقیم پر چلتے رہو۔اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا کام کرتے رہو۔

#### الجيمي طرح بإدر كھو

بس جنت کو مقصود بنا کراپئی تربیت کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد پہلی اہم بات یہی ہے کہ تربیت کا راستہ، دین اور ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ آسان ہے اور بالکل تمھارے اختیار اور بس میں ہے۔ یہ شکل اس لیے بن جاتا ہے کہتم اسے مشکل بنا لیتے ہو، خوداس کے لیے مشکل بن جاتے ہو۔ اس بات کویا در کھو گے، حوصلے بلندر ہیں گے، اعتماد سے کام کرو گے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے گا، اللہ کی مدد ہمیشہ تمھارے شامل حال ہوگی۔

## اینااراده اورغمل شرط ہے

د نیامیں کامیابیاں ہوں، یا آخرت کی کامرانیاں، دونوں کے لیے اپنی تربیت ناگزیر ہے۔جنت این تربیت اور تز کیے کے بغیر نہیں ال سکتی۔ این تربیت کرنے اور جنت میں جانے کا بد راستہ آسان ہے،اور بیہ بالکل تھارے بس اوراختیار میں ہے کہ اپنی تربیت کرسکو، کرواور کرلو۔ کیکن بدبات بھی ہمیشہ خوب اچھی طرح یا در کھو کہ تمھاری تربیت صرف تمھارے اینے کرنے ہی ہے ہوسکتی ہے۔جو پچھ کرنا ضروری ہے،تم اس کا ارادہ کرو،اسے کرنے کی کوشش کرو،

عمل کرو...اس کے بغیرتمھاری تربیت کسی طرح مکن نہیں۔

تمهارااراده اورتمهاراعمل ...این بس میسعمل کی بوری کوشش ... یهی تمهاری تربیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ صرف یہی چیز اللہ تعالی کومطلوب ہے، صرف اس پر انھوں نے اسینے سارےانعام واکرام کا وعدہ کیاہے۔

تم ارادہ نہ کرو، تربیت کے لیے جو پچھ کرناتھاری فرے داری ہے، اس کے مطابق عمل نه کرو، تواس کا کوئی بدل نہیں ،اس کی تلافی کسی طرح شہیں ہوسکتی ۔کوئی چیز تھارے ارادے اور عمل کی جگذمیں لے سکتی۔ کوئی تھاری جگہدہ کامنہیں کرسکتا جس کوکرنے کے لیے ذیے داری شمعیں دی گئی ہے۔ تم پچھسکھ کراس برعمل نہ کرو، یا سکھنا ہی نہ چا ہو، تو کوئی تعلیم وتر بیت مصیں کوئی نفع نہیں پہنچا علق ۔اینے ایمان اور عمل کےعلاوہ کوئی چیز نہیں جو شمصیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ورحمت کا مشحق بناسکے شمصی جنت میں لے جاسکے۔

يهى تربيت كااصل اصول بـ بي بالكل ظا براورروزروثن كى طرح عيال بـ اتنا صاف اور واضح ہونے کے باوجود، بدسمتی سے یہی اصول سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجمل ر ہتا ہے، یا ہوجا تا ہے۔ بیاصول بےشارتمنا ؤں اور تاویلات کے پردوں میں حجیب جاتا ہے۔ اس کو بھول کر ہم دسیوں سہاروں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، مگر کوئی بھی سہارا سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

#### تخلیق وامتحان کا تقاضا عمل کے بدلے کا قانون

غور کرونو تربیت کا بیقطعی اور واضح اصول ہمارے مقصد وجود میں مضمر ہے۔ یہ اس امتحان کی بنیاد اور روح ہے، اس کا ناگزیر تقاضا ہے، جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں حسن عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اسی امتحان کے لیے ہم کواپنے عمل پراختیار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے عمل کے علاوہ ہمیں کسی چیزیر بھی کوئی حقیقی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔

معیقت بیرے کہا ہے سی کے علاوہ میں سی چیز پر ہمی لولی میں اختیار ہیں دیا کیا ہے۔ اختیار کمل ہی کا تقاضا ہے کہ تربیت کا کمل آسان ہے، اس لیے کہ کمل ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن اسی اختیار اور حسن عمل کے امتحان کا لازمی تقاضا یہ بھی ہوا کہ ہمیں جو پچھ ملے وہ صرف ہمارے ارادہ کرنے اور عمل کرنے کے بدلے میں ملے۔اللہ کی رحمت ملے تو اس کے بدلے میں ،مغفرت ملے تو اس کے بدلے میں ،مغفرت ورحمت کی بدولت جنت ملے تو وہ بھی اس کے بدلے میں۔

اگر ہمارے لیے بیامکان اور راستہ بھی کھلا ہوتا کہ...ہم نہ جا ہیں،ارادہ نہ کریں، ممل نہ جا ہیں،ارادہ نہ کریں، ممل نہ کریں... پھر بھی کسی اور کے وہ ممارے نے جو ہمارے کرنے کا ہے۔ کسی کے تعلیم وتربیت ہے، کسی کے تعلم واختیار سے ہمارے لیے تربیت اور جنت کی راہ ہموار ہوجاتی تو وہ امتحان ہی بے معنی ہوجا تا جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔

کوئی بھی ہماری جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو ہمیں پڑھنا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ وعدہ پورانہیں کرسکتا، خور مناہ ہور نہیں کرسکتا، خور ناہمارا کام ہے۔ اور اگرکوئی دوسرا وہ عمل کر ہے جو ہمیں کرنا ہے، اس طرح کہ اس میں ہمارا سرے سے کوئی دخل ہی نہ ہوتو ... اس پر عذاب ثواب کے سخق ہم کیے ہوسکتے ہیں۔ کوئی ہمیں مجود کرکے گناہ کرائے، اور اس برعذاب ثواب کے دخل نہ ہو، تواس کا وہال ہم پڑئیں۔ مَنُ اُکوِہ وَ قَلَبُهُ مُطُمَثِنٌ، اِلْاِیُمَانِ (الحل: ۱۰۱)' (اس پرکوئی غضب نہیں) جس پرزیردتی کی گئ ہو (کہوہ کفر کرے) جب بالایکمان (الحل: ۱۰۱)' (اس پرکوئی غضب نہیں) جس پرزیردتی کی گئ ہو (کہوہ کفر کرے) جب کہ اس کا دل ایمان پرمطمئن ہو۔' اس طرح کوئی ہم سے اس طرح نیکی کرالے کہ ہم کرنا نہ کہ اس کا دل ایمان پرمطمئن ہو۔' اس طرح کوئی ہم سے اس طرح نیکی کرالے کہ ہم کرنا نہ چاہتے ہوں، تو اس کا اجر ہمیں کیوں ملنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پھرکوئی دوسرا ہماری جگہ

تربیت کی وہ کوشش کیے کرسکتا ہے، جس کا کرنا ہمارے ہی لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یا اگر ہم خودا پی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یا اگر ہم خودا پی تربیت کے بیسے میں کیوں کرفائدہ پہنچ سکتا ہے۔ خارج سے تربیت کی ہر کوشش ایک بارش کی مانند ہے۔ چٹان پرسے وہ بارش بہہ جاتی ہے، ہر تالاب، ندی، نالہ، دریا اپنے ظرف کے مطابق اس کو حاصل کرتا ہے، ہرز مین اپنی استعداد کے مطابق فصل اُگاتی ہے۔ بیا ہم ترین بنیادی اصول اللہ تعالی نے یوں بیان کردیا ہے:

لَهَا مَاكَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَااكُتَسَبَثُ ﴿ (الِقره:٢٨١)

'' پڑھ نے جو نیکی کمائی ہے، اس کا پھل اس کے لیے ہاور جو بدی میٹی ہے، اس کا وبال اس پر ہے۔'' پھر اس اصل اصول کو بڑے اہتمام سے یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ بیتو وہ اصول ہے جوازل سے آسانی صحیفوں میں لکھا چلا آر ہا ہے:

اَمُ لَمُ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى فَ وَ اِبُرْهِيُمَ الَّذِي وَفَى فَ اَلَّا تَزِرُ وَالْرَهُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرِى فَ اَنَ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى فَ وَ اَنَّ سَعْيَهُ سَوُفَ يَرِى ٥ ثُمَّ يُجُزِنُهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى فَ (النجم:٣٦-٣١)

"کیا (انسان) کووہ بات بتانہیں دی گئی ہے جومویؓ کے ضحیفوں اوراس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کاحق اوا کر دیا؟ بید کہ کوئی ہو جھا ٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،اوریہ کہ انسان کے لیے پچھٹیں ہے، گروہ کمل جس کی اس نے سعی کی،اور پہ کہ اس کاعمل اسے عنقریب ضرور دکھایا جائے گا، چھراس کو پورا پورا بورا بدلد دیا جائے گا۔"

پر جنت کا حصول ... جو حسن عمل کی آز مایش میں کا میا بی کا انعام آئی وضاحت اور اتی کثرت کے ساتھ عمل ، کوشش ، محنت اور سعی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ کی غلط بھی کی گنجایش باقی نہیں رہتی کہ جنت کے راستے پر چلئے کے لیے تربیت ، عمل کے علاوہ بھی کی اور طرح ممکن ہے۔ حَرِّاءً بُنَمَا کَانُوا یَعُمَلُونَ، إِنَّمَا تُحْزَوُنَ مَا کَنْتُمُ تَعُمَلُونَ (بدلہ اس کا جو کرتے سے )، لِلمُتَّقِیٰنَ (جنت تقویل رکھنے والوں کے لیے ہے )، الَّذِینَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِختِ ران کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے )، دوڑ و جنت کی طرف، مسابقت کر و جنت کی طرف، مسابقت کر و جنت کی طرف، جنت جیسی چیز ہی کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، دوسروں پر بازی لے طرف، جنت جیسی چیز ہی کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، دوسروں پر بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانا چاہے : یہ دہ ان چاہے : یہ دہ انہ جانا چاہے : یہ دہ انہ جانا چاہے : یہ دہ انہ جانا چاہے : یہ دہ انہ ہوں کی نظر اور توجہ کی برکت سے ، کی تقریر و در رس

کی تا ثیرے بھی نہیں ہوسکتی جنت نہیں مل سکتی ،اپنی وہ تربیت بھی نہیں ہوسکتی جس کا انعام جنت ہے... جب تک اپناارادہ نہ ہو،اپنی کوشش نہ ہو۔

كوئى چيز فائده نهدےگی

آپ و یہ اختیار نہیں بخشا گیا تھا، نہ یہ ذے داری دی گئی تھی، کہ کی کواس کی مرضی کے خلاف، زبردی ہدایت کے داستے پر چلا دیں۔ لوگ نفاق و کفر لے کر صحبت نبوی میں جا کر بیٹھتے ہے، اورا پی اضی گندگیوں کے ساتھ اسی طرح اٹھ کر چلے آتے تھے۔ وَ فَدُ دَّ حَلُوا بِالْکُفُرِ وَهُمُ فَدُ خَرَجُوا بِهِ ﴿ (المائدة : ۱۱) ' مالال کہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔'' شیطان کا زور

اگرتم خود بدنہ بنو،تو شیطان کی صحبت بھی شخص برنہیں بناسکتی ،اگر چہ شیطان کی صحبت میں تو تم ہر دفت رہتے ہو۔وہ تمھاری جان کے ساتھ لگا ہوا ہے ، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے ،
الی جگہوں سے تمھاری تاک میں ہے ، جن کاتم کو پتا ہی نہیں۔وہ دائیں بائیں آگے چیچے سے مسلسل نقب لگا تارہتا ہے۔لین اس کے باوجودتمھارے ارادے کے خلاف زبردی تم سے کوئی

عمل بدنہیں کراسکتا۔اسے کوئی ایسااختیارتم پرنہیں دیا گیا ہے۔وہ اپنے عمل پرتمھارےاپ اختیار کو باطل نہیں کرسکتا۔ بلکہ روز قیامت تو وہ کھڑے ہوکرصاف کہہ دےگا:

#### تو فیق الہی کی دست گیری

توفیق الہی کے بغیرتم کچھنہیں کر سکتے کیکن یا در کھو کہ توفیق الہی بھی اسی وقت تمھارے شامل حال ہوگی اور تمھاری دست گیری کرے گی ، جب تم خودارادہ کرو گے اور جنت کے راستے پر قدم آگے بڑھاؤگے۔اس بات میں بھی کوئی شرنہیں رہنے دیا گیا ہے:

يَهُدِي إليهِ مَن يُنِيبُ ٥ (الثورى:١٣٠)

''اوروہ اپی طرف آنے کا راستہ ای کود کھا تا ہے، جواس کی طرف رجوع کرے۔'' وَ مَنُ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ٥ (الفرقان: ١٠) ''جَوْحُصْ تَوْبَرَكَ نِيكَ عَلَى اختيارَ رَبَا ہے، وہ تو اللّٰہ کی طرف بلیٹ آتا ہے، جیسا کہ بلٹنے کا حَلّ ہے۔'' وَ إِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَنُ تَابَ وَ الْمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ الْهُتَداٰی ٥ (طُنَّ ١٨٢) ''البتہ جوتو بہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگز رکرنے والا ہوں۔''

فَاذُكُرُ وُنِي آذُكُرُ كُمُ (الِقرة:١٥٢) "تم مجصادركو، بل محص ادركول كالـ" أَوْفُوا بِعَهُدِي أَوُفِ بِعَهُدِكُمْ (الِقرة:٢٠٠)

''میرے ساتھ تھارا جوعہد تھا،اسے تم پورا کروتو میرا جوعہد تھارے ساتھ تھا،اسے میں پورا کروں۔'' لَئِنُ شَکُو تُنُم لَا زِیْدَنْگُمُ (ابراہم ی) ''اگر شکرگزار بنو گے تو میں تم کواور زیادہ نوازوں گا۔'' گویا تم ارادہ اور عمل کرو گے، تو ساری بشار تیں اور وعدے اس کے ساتھ مشروط ہیں۔ نبی کریم علی فیے فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور بیسب سے بڑوھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ پھروہ دوڑ دوڑ کروہ کام بھی کرتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کے مگر اسے محبوب ہیں۔ جب بندہ بدروش اختیار کرتا ہے تو اس کی نگاہ ،ساعت، ہاتھ پاؤں سب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں لیکن فرائض ونوافل کی ادائی تو بہر حال بندے کا کام ہے۔ وہ بینہ کرے تو بیہ بیٹارت کیسے نصیب ہوگی؟

ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جواللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو چلتا ہوا آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تربیت اور جنت کی طرف راہ نمائی کے لیے یہ بے پایاں رحمت دیکھو لیکن یہ رحمت بھی اس کے لیے ہے جو اپنے ارادے اور کوشش سے ایک بالشت تو بڑھے، ایک قدم تو اٹھائے۔ جو کھڑا ہی رہے، لا پر وا اور بے نیاز رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ ... وہ اس بے پایاں رحمت سے کیا پائے گا۔ شرط تو بندہ کی طرف سے ارادہ اور کوشش کی ہے، باتی تو انہائی فیاضی کے ساتھ میز بانی اور دست گری کا ہر سامان موجود ہے۔

#### صرف ارادہ اور سعی ہی مطلوب ہے

جہاں اس غلط جہی کی جڑ کاٹ دینا چاہیے کہ تمھارے ارادے اور عمل کے بغیر بھی استہ موسکتا ہے، وہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نئی راستہ ہوسکتا ہے، وہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مطلوب ہے، نہ عمل کی تکمیل مطلوب ہے، نہ عمل میں کامیا بی مطلوب ہے ...اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی تمھارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ صرف عمل کے لیے اپنی مقد ور بھر کوشش اور سعی مطلوب ہے، جو تمھارے اختیار میں ہے۔ ساری کامیا بی، قدردانی اور اجروانعام صرف اسی سی پرعطا کرنے کا وعدہ ہے:

وَمَنُ اَرَادَ الْاَخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مُشْكُورًا ٥ (بنى اسرائيل:١٩)

"جوآخرت کاخواہش مند ہو،اوراس کے لیے سعی کر ہے جیسی کہاس کے لیے سعی کرنی چیسی کہاس کے لیے سعی کرنی چیسی اور ہووہ مومن، توالیے ہرخض کی کوشش کو پوری قدردانی سے نوازا جائے گا۔"

یہ آیت، جوقر آن وسنت کی بے شارتعلیمات پر شمل ہے، تربیت کے لیے مل اور کوشش کے داستے کے بہت سار بے نتنوں کی جڑکا ہ دیتی ہے۔ بھی تم کو یہ پریشانی لاحق ہوجاتی ہے کہ میرا عمل معیار مطلوب سے بہت نیچ ہے، اس میں بہت نقائص اور کمزوریاں ہیں، یہ بھلا کیسے قبول ہوگا۔ کبھی تم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مل تو ہے لیکن کیفیات نہیں۔ نماز میں خشوع نہیں، دل میں رقت نہیں، آتے۔ نماز آتکھوں میں نمی نہیں۔ بھی تشویش ہوتی ہے کہ مل تو ہے لیکن مطلوب نتائج نظر نہیں آتے۔ نماز پڑھتے ہیں، کین فحشا ومنکر نہیں چھوٹتے۔ روزہ رکھتے ہیں، گرتقو کی حاصل نہیں ہوتا۔ بھی یہ مایوی لگ جاتی ہے کہ کامیا بی حاصل نہیں ہوتی۔ دعوت دیتے ہیں، کوشش کررہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ مگر لوگ مانتے نہیں، دین غالب نہیں ہوتا، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی۔ پھر ارادوں کاضعف، تربیت کی ساری کوششوں کے باوجود بے قابونش ابار بار مایوی ہوتی ہے۔

الیکن اگر میہ یا در ہے کہان میں سے کوئی چیز بھی ... جن کی فکر پریشان و مایوس کرتی ہے، انتخاب میں تک کے میں در کے جارہ بھٹا میں است میں میں کار کر بیشان کرتی ہے، میں میں کار کر کیا ہے، میں کار کرتی ہے، میں کرتی

اور بالآخرعمل ہی ترک کردینے کے مقام پر پہنچادی ہے ... تربیت میں کامیابی کے لیے جنت میں جانے گی، بلکہ تم جانے کے بلکہ تم جانے کے ، بلکہ تم جانے کے ، بلکہ تم کم بیاتی کے اس کنارے پرنہیں پہنچو گے کہ کوشش اور عمل ہی ترک کردو۔

#### اراده

ارادے کاذکرہم نے باربار کیا ہے، قرآن مجید ہیں بھی اس کاذکر کیا گیا ہے۔ یہ محصارے اختیار میں ہے۔ یہ تربیت کے لیے بنیادی قوت ہے۔ ارادہ محض خواہش کا نام نہیں۔ یہ غلط نہی بہت عام ہے: ''میں تو بہت چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت آ نکھ کل جائے اور نماز وقت پر پڑھاوں۔ مگرآ نکھ بی نہیں کھتی۔'' یہ '' چاہتا'' وقت پر اُٹھ کر نماز پڑھنے کے جائے اور نماز وقت پر پڑھاوں۔ مگرآ نکھ بی نہیں کھتی ۔'' یہ '' چاہتا'' وقت پر اُٹھ کر نماز پڑھنے کے ''اراد ہے'' کے متر ادف نہیں۔ ذراسو چو: اگر میج صبح متعین وقت پر ہوائی جہاز پکڑنا ہو، یا کسی بہت بااثر آدمی سے ملاقات کرنا ہو، جس سے اہم حاجت آنکی ہوئی ہو یا نفع عظیم کی امید ہو، پھر بھی کیا بااثر آدمی سے ملاقات کرنا ہو، جس سے اہم حاجت آنکی ہوئی ہو یا نفع عظیم کی امید ہو، پھر بھی کیا کا کی یا اس بات کا کامیاب اہتمام نہ کرو گے کہ آنکھ ضرور کھلے۔ یہ ایک کم در ہے کے کام کی عام مثال ہے۔ اسی سے دین کے اور تربیت کے لیے دوسر سے ضروری کاموں اور مجاہدوں کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

ارادے میں، مراد کی قدر وقیمت اور ضرورت کا یقین شامل ہوتا ہے، اسے کرنے کی یا حاصل کرنے کی عاصل کرنے کی عاصل کرنے کی جامت اور محبت شامل ہوتی ہے، شعوری فیصلہ ہوتا ہے، اور ان سب سے مل کر عزم پیدا ہوتا ہے۔ جب قرآن یُرِیدُوُنَ وَ حُهَةً یامَنُ کَانَ یُرِیدُ حَرُثَ اللَّحِرَةِ (الثوری:۲۰)

''وہ اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کرتے ہیں''،'' چاہتے ہیں یا جو آخرت کی فصل کا ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔'' کہتا ہے تووہ اراد ہے کا لفظ انھی معنوں میں استعال کرتا ہے۔

یدارادہ کمزور پڑسکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس کے خلاف آدمی کام کرسکتا ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے، کوٹ سکتا ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے، کیٹ جموعی طور پر، پہلے قدم پر اور ہمیشہ رضائے اللی ، آخر ت، جنت اور اپنی تربیت کے لیے بھی در کار ہے، جودین کی راہ پر چلنے اور اپنی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہو۔ بیندامت اور شعوری طور پر رجوع کرنے سے ایک لمح میں دوبارہ استوار ہوسکتا ہے۔

یداراده موجودنه بوتو تعلیم وتربیت کی بردی سے بردی بارش بھی رائے گال جائے گا۔ یہ موجود ہوتو تعلیم و تربیت کی بول سے بھی لہلہاتی فصل کھڑی ہو جائے گا۔ بلکہ تعلیم و تربیت، وعظ وتلقین اور مطالعہ و درس نہ بھی میسر ہوتو بیدارادہ خود ہی سب سے زیادہ موثر و کارگر معلم اور مربی ثابت ہوگا۔ یہ چی راہیں بھی دکھائے گا، ان راہوں پر قائم رکھے گا، اور غلط راہوں پر جانے سے بھی روکے گا۔

یدارادہ یک سوئی بھی چاہتا ہے اور بالاتری بھی۔ بیک وقت اللہ اور غیر اللہ دونوں مقصود نہیں بن سکتے ، آخرت اور دنیا دونوں ہدف نہیں بن سکتے۔ تو دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہو گے تو بھی ساحل مراد تک نہ پہنچو گے۔ ہمیشہ ضعف ارادہ اور عزم کی شکست وریخت کا شکار رہو گے ، ڈانواں ڈول رہو گے۔

ارادہ ای طرح مضبوط اور یک سوہوسکتا ہے کہ تم ان چیزوں کی انتہائی قدرو قیت اور
ایپ لیے شد بد ضرورت پریقین رکھو جوارادے کا مقصود ہیں۔ یعنی اللہ اور جنت اوران کے حصول
کے لیے اپنی تر بیت۔ ارادہ اتنائی مضبوط اور یک سوہوگا جتنا بدیقین مضبوط اور یک سوہوگا۔ یہ
یقین اتنائی مضبوط ہوگا جتنا اللہ اور جنت کی محبت اور طلب کا جذبہ مضبوط ہوگا، اور پھرا تنائی عزم
مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول علیق سے اور اس کی راہ میں جہاد سے
مرچیز سے بروھ کر محبت کرو۔ اس لیے قرآن میں جنت کا ذکر تفصیل سے اور بار بار ہوا ہے۔ اور اس
طرح ہوا ہے کہ وہ ایک زندہ تحرک حقیقت بن کرآئھوں کے سامنے موجود رہتی ہو۔
ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں ... اور پھر بتانا چا ہتے ہیں ... کمل وکر دار کی اصلاح و تعیر ایک

تدریجی اور وقت طلب کام ہے۔ارادے کا بننا بلک جھیکتے میں ہوسکتا ہے،اور ہوتا ہے۔ یہ بلک جھیکتے میں اور موتا ہے۔ یہ بلک جھیکتے میں اور موتا ہے۔ یہ بلک جھیکتے میں اور محص سکتا ہے،لیکن مایوی کی کوئی بات نہیں: بلک جھیکتے میں واپس بھی آ جا تا ہے۔ سعی

ارادہ ہوتو ناگزیہے کہ اس کاظہور عمل میں ہو۔جس چیز کا ارادہ ہواس کی طرف قدم نہ
اُٹھ کیں تو بھی چیش قدمی کے لیے آ مادگی ، آرز واور جبتی کی صورت ہو، کم سے کم دل ، نگا ہوں ، توجہ
اور زندگی کا رخ مقصود ، ارادہ کی طرف دل کر لینے کی صورت میں ہو۔ چل نہ سکوتو دل چلنے کے
لیے بے تاب رہے ، آئکھیں منزل پرجمی رہیں ، دل منزل کی طرف لیکٹا رہے ، اور جب ممکن ہو
قدم بھی اٹھ اٹھ کرچلیں۔

قرآن مجيد نے سعى كى ان سارى صورتوں كى تصور كينجى ہے:

إِنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ حَنِيُفًا وَاللَّهُ مُ وَالْاَوْضِ حَنِيُفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ ﴿ وَالاَعام: ٤٩)

''میں نے یک سوہوکر ایٹارخ اس مستی کی طرف کرلیا، جس نے زمین و آسانوں کو میں کا ایس''

اِنَّ صَلاَ تِي وَنُسُكِي وَمَحُيَاى وَ مَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَلَى صَلاَ تِي لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَامِ: ١٢١)

" کہومیری نمازمیرے تمام مراسم عبودیت، میراجینا اور میرام نا،سب کھاللدرب العالمین کے لیے ہے۔"

اِذُ قَالَ لَهُ رَبِّـةَ اَسُلِمُ ۚ قَالَ اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعُسلَمِيْنَ ٥ (البقرة:٣١)

''اس کا حال پیر تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا:''مسلم ہوجا'' تو اس نے فور ا کہا: میں مالک کا کتات کا''مسلم'' ہو گیا۔''

فَاسُعَوُا اِلَى ذِكُرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ﴿ (الجمعة ٩)

یادر کھو کہ سعی سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہوجاتی ہیں۔ایک مخف سے خواب بن ایک بزرگ نے کہا کہ مجسب سے پہلے جس چیز پرنگاہ پڑے،اسے اٹھا کرمنہ میں رکھ لینا۔دوت گھر سے باہر نکلاتو نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی۔اس نے ہمت باردی۔ پہاڑی کسے منہ میں رکھی جا کتی ہے۔ بہر نکلاتو نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی۔اس نے ہمت باردی۔ پہاڑی کسے منہ میں رکھ جا سکتی ہے! بزرگ پھر نمودار ہوئے: چلنا تو شروع کر دیا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، پہاڑی چھوٹی ہوتی گئے۔ جب پہاڑی تک پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں گڑی ایک ڈلی تھی۔اس نے اسے اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا۔ دین کے ،تربیت کے،جن کا مول کوتم مشکل ،دشواراور نامکن سجھتے ہو،ان سب کا معاملہ ایسی ہی پہاڑیوں کا ہے۔

یکی سبق اس شخص کے واقعہ سے ماتا ہے، جورسول اللہ نے بیان فرمایا، جسنے ۹۹ قتل کے تھے۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا کہ کیا اب تو بہ کی کوئی صورت ہے۔ عابد نے انکار کر دیا۔ اس شخص نے عابد کوقتل کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا۔ اس نے کہا، ہاں! تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بہ کرو۔ لیکن یہ سبق چھوڑ دو، فلال بستی میں چلے جاؤجو نیک بستی ہے۔ اس شخص نے تو بہ کر کے، نیک بستی کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے میں اسے موت آگئی۔ اس نے مرتے مرتے اپنا سید ہی مطلوب بستی کی طرف آگے بڑھا دیا۔ اب رحمت اور عذا ب کے فرشتوں میں جھڑا شروع ہوگیا کہ روح کون لے جائے۔ ایک فرشتے نے آکر فیصلہ دیا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر لاش نیک بستی سے قریب ہوتو رحمت کے فرشتے لے جائیں، ورنہ عذا ب کے فرشتے۔ اللہ تعالی نے ادھر کی زمین کو تھم دیا کہ بعد نیک بستی کا ادھر کی زمین کو تھم دیا کہ بعد نیک بستی کا فاصلہ ایک بعد نیک بستی کا فاصلہ ایک بالشت کم فکا۔ چنال چرجمت کے فرشتے اس کی دوح لے گئے۔

اس کہانی کے اسباق واسرار پرایک کتاب کھی جاستی ہے۔لیکن مقصود واضح ہے: نیت صادق ہو،ارادہ مضبوط ہو،اور عمل کے لیے کوشش ہو،تو دیکھواللہ کی رحمت کس طرح دست گیری کرتی ہےاور منزل مراد تک پہنچادیتی ہے۔

#### حرف آخر

بس یا در کھو کہ تربیت تمھارے اپنے ارادے اور کوشش سے ہوگ۔ اپنا ارادہ اور کوشش ہوگ ۔ اپنا ارادہ اور کوشش ہوگی ۔ تم خود اپنی تربیت نہ ہوگی تو ہر تربیت مفید ہوگی ، اللہ کی بے پایاں رحمت بھی شامل حال ہوگی ۔ تم خود اپنی تربیت نہ کرد گے تو کوئی تمھاری مدذبیس کر سکے گا۔

چلتے اور چلتے رہنے کے لیے کمر ہاندھ او۔ یہی پہلا قدم ہے، یہی آخری قدم ہے۔ ⇔ 0 ☆